

#### ديمي ساج ميں ترقی وتبديلي

ہند وستانی سابی بنیادی طور پر ایک دیہی ساج ہے۔اگرچہ شہرکاری بڑھتی جارہی ہے ہندوستان کی اکثریت گاؤں میں رہتی ہے (2001 کی مردم شاری کے مطابق 67 فی صد)ان کا ذریعہ معاش زراعت یااس سے متعلق پیشہ ہے۔ تواس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے ہندوستانیوں کے لیے زراعتی زمین ایک اہم پیداواری وسیلہ ہے۔ زمین جائیداد کی نہایت اہم شکل بھی ہے، لیکن یہ محض نہ تو پیداوار کا ایک ذریعہ ہے اور نہ ہی جائیداد کی ایک شکل بنہ ہی زراعت ذریعہ معاش کی ایک شکل۔ یہ ایک طرز زندگی بھی ہے۔ ہمارے بہت سے ثقافی عمل اور طریقوں کو زرعی پس منظر میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ پچھلے ابواب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ساختی اور ثقافی تبدیلیاں کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے مختلف خطوں میں سے سال کے تیو ہار جیسے اور ثقافی تبدیلیاں کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے مختلف خطوں میں سے سال کے تیو ہار جیسے مثل ناڈو میں یونگل ، آسام میں بیبو، پنجاب میں بیسا تھی، کرنا تک میں اگاڑی خاص طور پر فصل کا شنے کے وقت منا کے جاتے ہیں اور نئے زرعی موسم کے آنے کا اعلان کرتے ہیں۔ چنددیگر زراعتی تیو ہاروں کے بارے میں معلومات حاصل سے جے۔













زراعت کے مختلف ذرائع اورمتعلقه تيوهار

زراعت اورثقافت کے درمیان گہراتعلق ہے۔زراعت کی فطرت اورٹمل مختلف خطوں میں الگ الگ طرح کے ہیں۔ یہ فرق اورتغیر مختلف علاقائی ثقافتوں میں منعکس ہوتے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ دیمی ہندوستان کی ثقافتی اورساجی ساخت زراعتی اورزر می طرز زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔

دیبی آبادی کی اکثریت کے لیے زراعت ذریعہ معاش کا نہایت اہم واحدوسلہ ہے، کیکن گاؤں میں محض زراعت نہیں۔
بہت سی سرگرمیاں ہیں جوزراعت اور دیبی زندگی کے لیے مددگار ہیں اور دیبی ہندوستان میں لوگوں کے لیے ذریعہ مُعاش کے وسائل
بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسے کاریگر یادست کارجیسے کمہار، بڑھئی، بنگر، لوہار اور سنار بھی دیبی علاقوں میں رہتے ہیں۔ وہ دیبی
معیشت کا ایک حصہ اور جزو ہیں نوآبادیاتی دور سے ہی وہ تعداد میں دھیرے دھیرے کم ہوتے جارہے ہیں۔ آپ نے پہلے باب میں
بڑھا کہ کیسے شین سے بنے سامانوں کی آمدنے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی جگہ لے لی ہے۔

بہت سے دیگر ماہر یافن کار اوردست کار جیسے کہانی سنانے والے، جیوثی، پجاری، بہثتی اور تیلی وغیرہ بھی دیمی زندگی

#### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اور ترقی

### مرگری 4.1

- ⇒ اپنے علاقے میں منائے جانے والے کسی ایسے اہم تیو ہار کے بارے میں بتا یے جس کا تعلق فصلوں یا زراعتی ساج سے ہے۔ اس تیو ہار سے جڑے مختلف رواجوں یارسموں کی کیااہمیت ہے اور وہ کس طرح زراعت سے جڑے ہیں؟
- ہہت سے قصبے اور شہر ہڑھ رہے ہیں جن کے آس پاس گاؤں ہیں۔ کیا آپ ایسے
  شہر یا قصبے کے بارے میں بتاسکتے ہیں جو پہلے گاؤں تھا یا ایسا علاقہ جو پہلے زرگ
  زمین تھا؟ آپ ان جگہوں کی ترقی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان لوگوں کا
  کیا ہوا جن کا ذریعہ معاش اس زمین سے جڑا ہوا تھا۔

میں لوگوں کو سہارا دیتے ہیں۔ دیبی زندگی میں پیشوں کا تنوع ذات
پات کے نظام میں ظاہر ہوتا ہے جس میں کچھ علاقوں میں ماہرین
اوراپنی خدمات فراہم کرنے والے دھوبی ، کمہار اور سنار وغیرہ شامل
ہوتے ہیں۔ ان میں سے پچھروایتی پیشے آج ٹوٹ رہے ہیں، کیکن دیبی
وشہری معیشتوں کے باہمی تعلق سے کئی متنوع حرفتیں گاؤں میں آرہی
ہیں۔ بہت سے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا ان
کاذریعہ معاش دیبی غیر کاشت کاری سرگرمیوں پربنی ہے۔ مثال کے
طور پر سرکاری خدمات میں دیبی باشندے بھی ملازم ہیں جیسے ڈاک
اورتعیم کاشعبہ، کارخانے میں کام گاریا فوج میں ملازم ہیں جیسے ڈاک
ذریعہ معاش غیر ذراعتی سرگرمیوں پربنی ہے۔



# (AGRARIAN خررعی دُ هانچه: دیکی مندوستان میں ذات اور طبقه STRUCTURE: CASTE AND CLASS IN RURAL INDIA)

دیمی ساج میں زری زمین ہی گزربسر کا ایک نہایت اہم وسلہ اور جائیداد کی ایک شکل ہے، لیکن کسی مخصوص گاؤں یا کسی خطے میں رہنے والوں کے درمیان اس کی مساوی تقسیم نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر ایک کے پاس زمین ہوتی ہے۔ درحقیقت زیادہ ترخطوں میں زری زمین کی تقسیم نہایت غیر مساوی ہے۔ ہندوستان کے پچھ حصوں میں زیادہ تر لوگوں کے پاس پچھ نہ پچھ نمین تو ہوتی ہی ہے لیکن عام طور پر یہ بہت چھوٹا گلڑا ہوتا ہے۔ دوسر سے حصوں میں 40 سے 50 فی صد خاندانوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ذریعہ معاش زری مزدوروں سے دیگر قسم کے کامول سے چلتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ تھوڑے سے خاندان بہت اچھی حالت میں ہیں جب کہ بڑی تعداد میں لوگ خطِ افلاس کے اوپر یا نیچے ہیں۔

ہندوستان کے زیادہ ترخطوں میں عور تیں عام طور پرز مین کی ما لک نہیں ہوتیں۔اس کی وجہ پدرنسبی رشتہ داری اور وراثت کے نظام کارائج ہونا ہے۔قانون عورتوں کوخاندانی جائیداد میں برابر کی حصہ داری دلانے میں مددگار ہوتا ہے۔ در حقیقت ان کے حقوق بہت محدود ہوتے ہیں اور زمین کی ملکیت خاندان کے پاس ہوتی ہے جس کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے۔

اصطلاح زری ڈھانچیکا استعال اکٹر زمین کی ملکیت کی ساخت یا تقسیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ چونکہ دیمی علاقوں میں زری زمین انہا نہا بہت اہم پیدا واری وسیلہ ہے لہذا دیمی طبقاتی ساخت کو زمین کا ہی شکل فراہم کرتی ہے جو ہڑی حدتک ہے طے کرتی ہے کہ سی کو زری پیدا وار کے ممل میں کیا کر دارا داکر نا ہے۔ متوسط اور ہڑی زمینوں کے مالک عام طور پر زراعت سے انچھی آمد نی کر لیتے ہیں (حالانکہ بیزاری قیمتوں پر مخصر ہے، جن میں کافی نشیب و فراز آتار ہتا ہے، اس کے ساتھ ہی بیمانسون جیسے اسباب پر بھی مخصر ہے ) لیکن ذری مزدوروں کو اکثر قانونی طور سے طے اجرت سے کم دی جاتی ہے اور وہ بہت کم کما پاتے ہیں۔ ان کی آمد نی اور روزگار غیر محفوظ ہوتا ہے۔ زیادہ تر زری مزدوری دہاڑی مزدور لیمی روزانہ کی مزدوری کی بنیاد پر کمانے والے ہوتے ہیں اور سال کے بیشتر ونوں میں ان کے پاس کوئی کا منہیں ہوتا۔ اسے کم روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح کا شت کا ریا ہے دار (کا شت کار جوز مین کے مالک کوکافی کرا ہیا داکرتا ہے جو سے مین سے بیونکہ وہ زمین کے مالک کوکافی کرا ہیا داکرتا ہے جو سے مین سے بیونے والی آمد نی کا من کی کا منہیں ہوتا۔ اسے کم روزگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح کا شت کا ریا ہے دار کا شت کا رجوز مین کے مالک مین کی آمد نی مالک کوکافی کرا ہیا داکرتا ہے جو مین ہوتا ہے۔ بیونکہ وہ زمین کے مالک کوکافی کرا ہیا داکرتا ہے جو میا تھون فصل سے ہونے والی آمد نی کا کل کوکافی صد ہوتا ہے۔

اسی طرح، زرع سماج کواس کے طبقاتی ڈھانچ کے معنی میں ہی سمجھا جاسکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ ذات نظام کے ذریعہ بھی اس کی سماخت وضع ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں ذات اور طبقے کے درمیان ایک پیچیدہ رشتہ ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ سیدھا سانہیں ہوتا۔ ہم اکثر تو قع کرتے ہیں کہ اونچی ذاتوں کے پاس زیادہ زمین اور آمدنی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ذات اور طبقے کے درمیان مطابقت ہے کیونکہ ان کاسلسلہ مدارج نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں بیرکافی حد تک صبحے ہے لیکن بیمل طور پر ہمیں کہ فرات (برہمن) زمین کے مالک نہیں ہیں الہٰذاوہ زرعی ڈھانچے سے بھی باہر ہوگئے حالاں کہ وہ دیبی ساج کے جز ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں زمین کی ملکیت والے گروہ کے لوگ نشودر یا 'کشتر یہ' ہیں۔ ہم علاقے میں عام طور پر ایک یا دوذاتوں کے لوگ ہی مالک ہوتے ہیں، وہ تعداد کی بنیاد پر بھی بہت اہم ہیں۔ ماہر ساجیات

#### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورترقی

ایم۔این۔سری نواس نے ایسے لوگوں کوغالب ذات کا نام دیا۔ ہرایک علاقے میں غالب ذات گروہ کافی طاقت ورہوتا ہے اور معاشی وسیاسی طور پر وہ لوگوں پر غلبہ بنائے رکھتا ہے۔اتر پر دیش کے جاٹ اور راجپوت، کرنا ٹک کے ووکالگاس اور لزگایت، آندھراپر دیش کے کماس، ریڈی، پنچاب کے جاٹ سکھ غالب زمین مالک گروہوں کی مثالیں ہیں۔

عام طور پر غالب زمین مالکوں کے گروہوں میں متوسط اور اونجی ذات کے گروہوں کے لوگ ہی آتے ہیں جب کہ زیادہ تر

حاشیائی کسان اور بے زمین لوگ نجلی ذات گروہوں کے ہوتے ہیں۔ رسی درجہ بندی میں وہ درج فہرست ذاتیں، قبائل یاد مگر پس ماندہ طبقے سے ہی متعلق ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے کئی حصول میں پہلے اچھوت 'یا دلت ذات کے لوگوں کوزمین کی ملکیت کاحق نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر غالب ذات کے زمین مالک گروہوں کے یہاں زرعی مزدور کے طور پر کام کرتے سے اس سے قوت محنت کی بھی تشکیل ہوئی جن سے زمین کی عمیق مالکوں کے لیے گنجائش پیدا ہوئی کہ وہ ان سے زمین کی عمیق کاشت کروائیں اور زیادہ آمدنی حاصل کریں۔

## باكس 4.1

زرعی پیداواراورزرعی ساخت کے درمیان براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ایسے علاقے جہاں آب پاشی کا کافی بہتر نظام ہو، جہاں کافی بارش ہو، جہاں آب پاشی کے مصنوعی ذرائع کام کرتے ہوں (جیسے چاول پیدا کرنے والے خطے جوندی کے ڈیلٹا پر ہوتے ہیں، مثال کے طور پرتمل ناڈ میں کاور پیسن) وہاں ممیت یا کسی زراعت کے لیے زیادہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بہت غیر مساوی زرعی ساخت کوفر وغ حاصل ہوا۔ بڑی تعداد میں بے زمین مزدور جو کہ زیادہ تر بندھوا اور نجلی ذات کے ہوتے ہیں اس علاقے کی زرعی ساخت کی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں۔ (کمار 1998)

ذات اور طبقے کے درمیان خراب مطابقت کا مطلب میہ ہے کہ مخصوص او نچے اور متوسط طبقے کے پاس چونکہ سب سے بہتر زمین اور وسائل تھے اس لیے اقتد ار اور مراعات بھی ان ہی کے پاس تھی۔ دیمی معیشت اور سماج کے لیے بیا ہم ولالت تھی۔ملک کے

زیادہ تر علاقوں میں ہما لک جائیدادذات کروہ کے پاس زیادہ تر وسائل کی ملکیت ہوتی ہے اوراپنے لیے کام کرانے میں وہ مزدوروں پراچھی دست گاہ رکھے ہیں۔ شالی ہندوستان کے کئی حصول میں ابھی تک ہے گاراورمفت مزدوری جیساطریقہ رائج ہے۔ گاؤں کے زمین داریاز مین کے مالک کے بہاں پنجی ذات گروہ کے مبرسال میں چندمقررہ دنوں تک مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح وسائل کی کمی اورز مین مالکوں کی معاشی ،ساجی اورسیاسی مدد لینے کے لیے بہت سے غریب کام گارنسلوں سے ان کے یہاں بندھوا مزدور کی طرح کام کررہے ہیں، گجرات میں اس نظام کو بل بی کے نام مزدور کی طرح کام کررہے ہیں، گجرات میں اس نظام کو بل بی کے نام

### مرگری 4.2

 ⇒ غور کیجیے کہ آپ نے ذات نظام کے بارے
 میں کیا سیکھا۔ زرعی یادیمی طبقاتی ساخت اور
 ذات کے درمیان پائے جانے والے مختلف
 تعلقات کی درجہ بندی کیجیے۔ وسائل، مزدور اور
 عیشے تک مختلف رسائیوں کے معنی پر بحث کیجیے۔

سے جانا جاتا ہے (بریمن، 1974) اور کرنا ٹک میں اسے جیتا' کہتے ہیں۔حالانکہ قانونی طور پراس طرح کے نظام کا خاتمہ ہو گیا ہے لیکن کئی علاقوں میں بیاب بھی چل رہا ہے۔شالی بہار کے ایک گاؤں میں زیادہ ترزمین مالک بھومی ہار ہیں، یہ بھی ایک غالب ذات ہے۔

#### 4.2 نین اصلاحات کا اثر (THE IMPACT OF LAND REFORMS)

### نوآبادياتي دور (THE COLONIAL PERIOD)

ہندوستان میں تاریخی اسباب کی بناپر بعض علاقے محض ایک یا دواہم بڑے گروہوں کے غلبے میں رہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ زری ڈھانچ قبل نوآبادیات سے نوآبادیات اور آزادی کے بعد بڑے پہانے پر تبدیل ہوتار ہاجب کہ وہی غالب ذات قبل نوآبادیا تی دور میں کاشت کارزیرکاشت زمین کے راست ما لک نہیں تھے۔ ان کی جگہ پر حکومت کرنے والے گروہ جیسے کہ مقامی راجہ یاز مین دار (زمین کے ما لک جوابی غلاقے میں سیاسی طور پر چھتری یادگیراونچی ذات کے ہوتے تھے ) زمین پر کنٹرول رکھتے تھے۔ کسان یا کاشت کار جو کہ اس زمین پر کام کرتا تھا وہ فصل کا ایک حصہ آخیس دے دیتا تھا جب برطانیہ نے ہندوستان کو نوآبادیاتی ملک بنایا تو آنھوں نے کئی علاقوں میں ان مقامی زمین داروں کے ذریعہ ہی کام چلایا۔ انھوں نے زمین داروں کو ما لکا نہ حقوق بھی دے دیے۔ برطانوی لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے آخیس زمین پر پہلے سے زیادہ کنٹرول حاصل ہوا۔ حالا نکہ ان نوآبادکاروں نے زرعی زمین پر بہت زیادہ پیداوار اور رقم لے سکتے تھے لے لیتے نے زرعی زمین پر بہت زیادہ گیر لگاہ یا تھا۔ زمین دار کسان سے ٹیکس کی شکل میں جتنی زیادہ پیداوار اور رقم لے سکتے تھے لے لیتے نے۔ زمین داری نظام کا ایک نتیجہ بیہ ہوا کہ برطانوی دور میں زرعی پیداوار کم ہونے گئی۔ زمین داروں کے ظلم و جرسے کسانوں نے فرار کی راہ اختیار کی اور باربار کی ہونے والی قطاسالی اور جنگوں کے سبب آبادی میں کافی کی آئی۔

نوآبادیاتی ہندوستان کے بہت سے اضلاع کا انتظامیہ زمین داری نظام کے تحت تھا۔ دیگر علاقوں میں جو براہ راست برطانوی حکومت کے تحت تھے۔ نمین زمین بندوبست کارعیت واری نظام کہاجا تا تھا۔ (تیلگومیں رعیت کے معنی کاشت کار کے ہوتے ہیں) اس نظام میں زمین دار کے بجائے کاشت کار (جواکثر زمین کے مالک ہواکرتے تھے نہ کہ کاشت کار) ہی ٹیکس اداکرنے کے لیے ذمہ دار ہواکر تا تھا۔ کیوں کہ نوآبادیاتی حکومت سیدھا کسانوں یا زمین مالکوں سے سروکار رکھتی تھی نہ کہ کسی حاکم کے ذریعہ۔ اس میں ٹیکس کاری کا بوجھ کم پڑتا تھا اور کاشت کاروں کوزراعت میں سرمایہ کاری کی زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ نیجتاً میعلاقے نسبتاً زیادہ پیداواری اورخوش حال بن گئے۔

نوآبادیاتی ہندوستان میں زمین کے ٹیکس کے اس پس منظرکو (جس کے بارے میں آپ نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے)، جدید ہندوستان میں زرعی ساخت کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ موجودہ ساخت میں تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔

#### آزاد مندوستان (INDEPENDENT INDIA)

ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد نہرواوران کے پالیسی صلاح کاروں نے منصوبہ بندتر قی کے پروگرام پر توجہ مبذول کی۔ زرعی اصلاحات کے ساتھ ساتھ صنعت کاری پر بھی توجہ دی گئی۔ پالیسی سازوں نے جواس وقت مایوس کن زراعتی صورت حال پر جوابی ممل

پیش کرر ہے تھان امور کی نثان دہی کم پیداواریت، درآ مداناج پر انحصار اور دیجی آبادی کے ایک بڑے طبقے میں زبر دست غربت کے طور پر کی ۔ انھوں نے محسوس کیا کہ زراعت کی ترقی کے لیے زرعی ساخت میں اہم اصلاح اور خاص طور پر زمین کی ملکیت اور زمین کی تقسیم کے نظام میں بہتری پیدا کی جانی ضروری تھی۔ 1970 اور 1970 کے دوران زمینی اصلاح کے قوانین کا سلسلہ قومی پیانے کے ساتھ ساتھ دیاستوں میں بھی شروع کیا گیا جن کا مقصدان تبدیلیوں کی شروعات تھی۔

پہلی اہم قانون سازی زمین داری نظام کے خاتمے سے متعلق تھی اس کے ذریعہ بچولیوں کوختم کرنا تھا جوریاست اور کاشت کاروں کے درمیان مانع تھے۔ زمینی اصلاح سے متعلق جوبھی قانون پاس کیے گئے ان میں بیقانون غالبًاسب سے زیادہ مؤثر تھا۔ زیادہ تر علاقوں میں بیز مین پرز مین داروں کے اعلی حقوق اوران کی معاثی وسیاسی تسلط کوختم کرنے میں کامیاب رہا۔ یقینًا ایسا بغیر جدوجہد کے نہیں ہوسکتا تھا۔ آخر کاراس کا اثر یہ ہوا کہ زمین کے حقیقی مالکان اور کاشت کاروں کی حیثیت مقامی سطح پرکافی مضبوط ہوئی تا ہم زمین داری کے خاتمے کے ذریعہ زمین کو کرائے پر چڑھانے ، لگان داری سے خواری یا فصلوں میں شریک ہونے کے نظام کو پوری طرح ختم نہیں کیا جاسکا۔ یہ نظام کئی علاقوں میں چیا رہا۔ اس سے کثیر سطحی زرعی ڈھانچو میں زمین داری کی اونچی سطح کو ہٹایا جاسکا۔

شروع کیے گئے دیگرا ہم زمینی اصلاحی قوانین میں لگان داری کا خاتمہ اور ضابطہ بندی ایکٹ تھے۔انھوں نے یا تو پٹے داری

یالگان داری کومجموعی طور پر ہٹانے کی کوشش کی یا کرائے کے لیے قانون بنائے تا کہ کاشت کاروں کوکسی حد تک تحفظ فراہم کیا جاسکے۔ اکثر ریاستوں میں ان قوانین کو بہت زیادہ موثر طور پر بھی نافذ نہیں کیا گیا۔مغربی بنگال اور کیرل میں زرعی ساخت کو بنیادی طور پر نئے سرے سے وضع کیا گیا جس کے ذریعہ کاشت کاروں یا بیٹے دارکوز مینی حقوق دیے گئے۔

#### سرگرمی 4.3

- کھودان تر یک کے بارے میں معلوم کریں۔
   آپریش بارگا کے بارے میں معلوم کریں۔
   کشش کریں
- زمینی اصلاحی قوانمین کا تیسر ابرا از مرہ فرمین کی حد بندی ایک بھا جن کے تحت زمین رکھنے کی اوپر کی حد طے کردی گئی جوکوئی خاندان رکھ سکتا تھا۔ حد بندی کی مقدار ہر خطے میں متفرق تھی جوزمین کی قتم ،اس کی پیدا واری صلاحیت اور دوسرے اسی طرح کے عوامل پر مخصر تھی۔ بہت زیادہ پیداواری (زرخیز) زمین کی حد بندی کم تھی جب کہ غیر پیداواری بنجرزمین کی حد بندی زیادہ تھی۔ ان قوانمین کے مطابق ریاستوں کا کام تھا کہ وہ ہر ملکیت والی زمین کی شاخت کر کے زائد زمین (حد بندی سے اوپر) کا تصرف اختیار کریں اور اسے نئے سرے سے بے زمین کنبوں اور دیگر صراحت کیے گئے زمروں جیسے درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کو نئے سرے سے تقسیم کریں۔ زیادہ تر ریاستوں میں بی قوانمین بے اثر ثابت ہوئے۔ ان میں نجنے کی بہت می صورتیں یادیگر حکمت عملیاں سرے سے تقسیم کریں۔ زیادہ تر ریاستوں میں نیو آئد زمین کوریاست کے قبض سے بچانے میں کامیاب رہے۔ جہاں پچھ بہت ہی برئی الملاک یاجا ندادوں کورڈ دیا گیاو ہیں اکثر معاملات میں زمین کے مالکان اپنی زمین کورشتہ داروں اور دوسروں کے درمیان تھیم کرنے الملاک یاجا ندادوں کورڈ دیا گیاو ہیں اکثر معاملات میں زمین کے مالکان اپنی زمین کورشتہ داروں اور دوسروں کے درمیان تھیم کرنے میں کامیاب رہے اس میں ان کے ملاز مین بھی شامل جھے۔ اس بے نام منتقلی میں زمین پر اُن کا کنٹرول بنائے رکھنے کی گئجائش حی بعض مقامات پر تو وہ امیر کسان جضوں نے اصلاً پنی ہو یوں کو طلاق دے دی تھی (لیکن وہ ان کے ساتھ رہتے رہے) تا کہ زمین کے دانوں کے تو وہ سے کھنے اس کے دانوں کے لیجا لگ حصہ تھالیکن ہو یوں کے لیجا ہیں۔

#### ديمي ساج ميں ترقی وتبديلي

زرعی ڈھانچہ پورے ہندوستان میں بہت زیادہ متفرق ہے اورزمینی اصلاحات کی پیش رفت میں بھی ریاستوں کے درمیان کیساں نہیں ہے۔ تاہم ،مجموعی طور پر بیر کہا جاسکتا ہے نوآبادیاتی دور سے عہد حاضر تک کافی تبدیلیاں رونما ہو کیس کیکن ان میں کافی زیادہ غیر کیسانیت ہے۔ اس ڈھانچہ نے زرعی پیداواریت کومحدود کیا۔ زمینی اصلاحات زرعی پیداوار کو بڑھانے ، دیمی علاقوں سے عربی ہٹانے ساجی انصاف دلانے کے لیے بھی ضروری ہیں۔

# THE GREEN REVOLUTION کے ساجی نتائج AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES)

ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر علاقوں میں زمینی اصلاحات کا دیہی ساج اور زرقی ساخت پر محدود اثر پڑا۔ اس کے برگس 1960 اور 1970 کی دہائی میں سبزانقلاب کے ذریعہ ان علاقوں میں جہاں یہ واقع ہوا زبردست تبدیلیاں پیدا ہو کیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبزانقلاب زرقی جدید کاری کا ایک سرکاری پروگرام تھا۔ اس کے لیے مالی امداد بین الاقوامی ایجنسیوں کے ذریعہ مہیا کی گئی تھی۔ یہ پروگرام کسانوں کے لیے کیڑے مارادویات، فرٹیلائز راور دیگر در آمدات (ماد خل) کے ساتھ ساتھ اونچی پیداوار یا مخلوط قتم کی بیموں پروگرام کسانوں کے لیے کیڑے مارادویات، فرٹیلائز راور دیگر در آمدات (ماد خل) کے ساتھ ساتھ اونچی پیداوار یا مخلوط قتم کے بیجوں پر مرکوز تھا۔ سبز انقلاب سے متعلق پروگراموں کو صرف ان ہی علاقوں میں نافذ کیا گیا تھا جہاں آب پاشی کا مناسب انظام تھا کیو نکہ نئے بیجوں اور کاشت کاری کے طریقوں کے لیے کافی پائی کی ضرورت تھی۔ اس میں خاص طور پر گیہوں اور چاول کی پیداواروالے علاقوں کو ہدف بنایا گیا تھا۔ جس کے نتیج میں سبز انقلاب کے پیکیج کی پہلی کوشش صرف چھ خطوں پنجاب، مغربی اثر پردیش، آندھراپر دیش کے ساحلی علاقے اور تمل ناڈ کے کھے حصوں میں اثر اندازر ہی۔ نیز ساجی اور معاشی کا یا بلیٹ جوان خطوں میں در کیھی گئی اس سے سبز انقلاب کے بارے میں سابئس دانوں کے پڑجوش مطالعات اور عیتی بحث کی باڑھی آگئی۔

نئی ٹیکنالوجی کے سبب زرعی پیداواریت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔اور کئی دہائیوں کے بعد پہلی باراناج کی پیداوار میں ہندوستان خود گفیل بن سکا۔سبز انقلاب کو حکومت اوران سائنس دانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا جضوں نے اس میں اشتراک کیا۔حالانکہ اس کے کچھمنفی ساجی اثرات تھے جن کی نشان دہی ان ماہرین ساجیات نے کی تھی جضوں نے سبز انقلاب والے علاقوں کا مطالعہ کیا تھا۔اس کے ساتھ ہی اس کا کچھ خالف ماحولیاتی اثر بھی پڑا۔

سبزانقلاب کے زیادہ ترعلاقوں میں بنیادی طور پرمتوسط اور بڑے کسان ہی تھے جونئ ٹیکنالو جی سے فا کدہ اٹھا سکے۔اس کی وجہ میتھی کہ اس میں لگنے والا مال (درآمہ) بہت مہنگا پڑتا تھا چھوٹے اور حاشیائی کسان کی استطاعت نہیں رکھتے تھے جتنا کہ بڑے کسان۔ جب زراعت کرنے والے بنیادی طور پرائسین کے پیداوار کرتے ہیں اور بازار کے لیے نہیں کرپاتے تو اسے گزربسر کرنے والی زراعت کہا جاتا ہے اور عام طور پر انھیں چھوٹے کا شت کاریا کسان کہا جاتا ہے۔ زراعت کاریا کسان وہ ہیں جو زائد یا فاضل پیدا کرنے کے اہل ہوتے ہیں جو ان کے اہل خانہ کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح وہ بازار سے جڑ جاتے ہیں۔ سبز انقلاب اور اس کے بعد زراعت کے تجارتی بننے سے وہی کسان فائدہ اٹھا سکے جو بازار کے لیے فاضل پیداوار کرنے کے اہل شھ

اس طرح سنرانقلاب کے پہلے مرحلے1960 اور1970 کی دہائی میں نئی تکنیک کے نافذ ہونے سے دیہی ساج میں

عدم مساوات ظاہر ہوئی۔ سبز انقلاب کی فصلیس زیادہ منافع والی تھیں کیونکہ ان سے زیادہ پیداوار ہوتی تھی۔ بہتر معاشی حیثیت والے کسان جن کے پاس زمین ، پونجی ، تکنیک اور معلومات تھی اور جو نئے بیجوں اور کھادوں میں پیسے لگا سکتے تھے وہ اپنی پیداوار بڑھا سکے اور زیادہ رقم کما سکے۔ حالانکہ کئی معاملوں میں اس سے پٹے دار کسان بے دخل بھی ہوئے۔ ایساس لیے ہوا کیونکہ زمین کے مالکوں نے اپنے پٹے داروں سے زمین واپس لے لی اس طرح اب براہ راست زرعی کام کرنا زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس سے امیر کسان مزید خوش حال ہوگئے اور بے زمین نیز حاشائی زمین مالکوں کی حالت مزید ابتر ہوگئی۔

اس کے علاوہ پنجاب اور مدھیہ پردلیش کے پچھ علاقوں میں زرعی ساز دسامان جیسے ٹلر،ٹر یکٹر،تھریشر اور ہارویسٹر کے استعال نے خدمات فراہم کرنے والی جانتیوں کے ان گروہوں کو بھی بے دخل کر دیا جوز راعت سے متعلق ان سرگرمیوں کو انجام دیا کرتی جب کے وجہ سے دیمی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت کی رفتار مزید بڑھادی۔

سبزانقلاب کاحتی نتیجہ'' تفریق'' ایک ایساعمل تھاجس میں امیر اور زیادہ امیر ہوگئے جب کہ کئی غریب غریب ہی رہے یا اور بھی زیادہ غریب ہوگئے۔ یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ کئی علاقوں میں مزدور دی کے مطالبہ میں اضافہ سے زرعی مزدوروں کے روزگار اور ان کی روزینہ میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ قیمتوں میں اضافہ اور زرعی مزدوروں کی ادائیگی کے طریقوں میں تبدیلی ، اناج کی جگہ نقد ادائیگی سے زیادہ تر دیہی مزدوروں کی معاشی حالت خستہ ہوگئی۔

سبزانقلاب کے پہلے مرحلے کے بعد دوسرامرحلہ ہندوستان کے خٹک اور نیم آب پاشی علاقوں میں حال ہی میں نافذ کیا گیا۔
ان علاقوں میں خشک سے آب پاشی والی زراعت کی طرف ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے جس کے ساتھ ہی فصل کاری اور اگائی جانے والی فصلوں کی اقسام میں بھی اضافہ ہوا۔ بڑھتی تجارت کاری اور بازار پرانخصاران علاقوں میں (مثال کے طور پر جہاں کیاس کی بھیتی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے ) بڑھ گیا جن سے ذریعہ معاش کا تحفظ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا کیونکہ کسان جو کسی وقت اپنے استعال کے لیے اناج کی پیداوار کرتے تھے اب اپنی آمدنی کے لیے بازار پر مخصر ہوگئے۔ بازار رخی زراعت میں خاص طور پر جب ایک ہی فصل لیے اناج کی پیداوار کرتے تھے اب اپنی آمدنی کے لیے بازار پر مخصر ہوگئے۔ بازار رخی زراعت میں خاص طور پر جب ایک ہی فصل اگائی جاتی ہے تو قیمتوں میں کمی یا خراب فصل سے کسانوں کی معاشی بر بادی ہوسکتی ہے۔ سبز انقلاب کے زیادہ تر علاقوں میں کسانوں کے نیار فری نظام ہو نے یہاں گذر اسر کے لیے بچھ بھی نہیں ہے۔

نے کثیر فصلی زرعی نظام ، جس میں وہ و مثوار یوں کو بانٹ سکتے تھے ، کی جگہ پر واحد فصلی زرعی نظام کو اپنایا جس کا مطلب میتھا کہ فصل کے ضائع ہونے یہاں کے پاس گذر اسر کے لیے بچھ بھی نہیں ہے۔

سنزانقلاب کی حکمت عملی کاایک منفی نتیجه علا قائی عدم مساوات میں اضافہ تھا۔ وہ علاقہ جہاں بیٹنیکی تبدیلی ہوئی ، زیادہ ترقی یافتہ ہوگئے جب کہ دیگر علاقے پہلے کی طرح رہے۔ مثال کے طور پر سنز انقلاب کو ملک کے مشرقی ، مغربی جنو بی حصوں پنجاب وہریانہ اور مغربی اتر پر دیش میں زیادہ نافذ کیا گیا (داس 1999) اس کے متیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہاراور مشرقی اتر پر دیش جیسی ریاستوں اور تازگانہ جیسے خشک علاقوں میں زراعت نسبتاً غیرترقی یافتہ رہی۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں جا گیردارانہ زرعی ساخت اب بھی قائم ہے در تازگانہ جیسے خشک علاقوں میں زراعت نسبتاً غیرترقی یافتہ رہی۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں جا گیردارانہ زرعی ساخت اب بھی قائم ہے جس میں زمین مالک نجلی ذاتوں ، زرعی مزدوروں اور چھوٹے کسانوں پر اپنا افتدار برقر ار رکھے ہوئے ہیں۔ ذات اور طبقہ میں زبردست عدم مساوات اور مزدوروں کے استحصالی رویے نے ان علاقوں میں کئی طرح کے تشدد جن میں بین ذات تشدد بھی شامل ہے کو حالیہ سالوں میں فروغ دیا ہے۔

#### دیمی ساج میں ترقی و تبدیلی

#### باکس 4.2

مقامی تبھرے میں مخلوط پیداوار کے ساتھ نامیاتی پیداوار کی تکھیلیت کا موازنہ کیا جانا بڑھ رہا ہے۔ مد بھاؤگاؤں کی ایک بزرگ خاتون بھار گو ہوگرنے کہا: کیا ۔۔۔۔۔ یہ پھر گیہوں، لال سور تھم اگاتے ہیں ۔۔۔۔۔ پچھ قداور مرج کے پودے اگاتے ہیں ۔۔۔۔۔ کیاس ۔۔۔۔ اب سے صرف مخلوق ہیں ۔۔۔۔ کہاں ہے جواری (نامیاتی مقامی)؟ مخلوط تیج اب زمین پراگائے جانے گئے ہیں ۔۔۔ پچ جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی مخلوط (hybrid) ہیں۔۔ واسوی 96 - 295 بیوا ہوئے ہیں وہ بھی مخلوط (واسوی 96 – 1994 بیاں وہ بھی مخلوط (واسوی 96 – 1994)

اکٹریہ سوچاجاتا ہے کہ زراعت کے سائنسی طریقے کاعلم فراہم کرنے سے ہندوستانی کسانوں کی حالات میں بہتری پیداہوگی۔ ہمیں یہ یادرکھناچا ہیے کہ ہندوستانی کسان سبزانقلاب سے پہلے سے زری کام کرتے چلے آرہے ہیں۔ اضیں زری زمین اوراس میں بوئی جانے والی فصلوں کے بارے میں تفصیلی روایتی علم ہے۔ ایسی بہت معلومات جنسیں کسانوں نے صدیوں میں فروغ دیا تھاوہ ختم ہوتی جارہی ہیں

کیونکہ مخلوط اور اونچی پیدا وار والے اور جینیائی اصلاح شدہ ہیجوں کی مختلف اقسام کوزیادہ پیدا واری اور سائنسی طور پر فروغ دیا جارہا ہے (گپتا 1998؛ واسوی، 1999)۔ ماحول اور سماج پر زراعت کے جدید طریقوں کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے بہت سے سائنس داں اور کسانوں کی تحریکیں ابزراعت کے روایتی طریقوں اور زیادہ نامیاتی ہیجوں کی طرف واپس آنے کا مشورہ دینے لگ ہیں۔ دیہی عوام خودیقین کرتے ہیں کہ مخلوط قسم روایتی اقسام کی نسبت کم صحت بخش ہوتی ہے۔

# (TRANSFORMATIONS آزادی کے بعدد یہی ساج میں تبدیلیاں IN RURAL SOCIETY AFTER INDEPENDENCE)

آ زادی کے بعد دیمی علاقوں خاص کران علاقوں میں جہاں سبز انقلاب ہوا ساجی رشتوں کی نوعیت میں کئی مؤثر تبدیلیاں واقع ہوئیں ان تبدیلیوں میں شامل ہیں:

- عميق زراعت كسبب زرعي مز دورول مين اضافه؛
  - اناج کے بجائے نقد میں ادائیگی
- کسانوں یا زمین مالکوں اور زرعی مز دوروں (بندھوا مز دور کے طور پرمعروف ) کے درمیان ؛ روایتی بندھنوں یا موروثی رشتوں میں ڈھیلاین ؛
  - آزاداجرتی مزدوروں کے طبقے کاعروج؛

زمین مالکوں (جوزیادہ تر غالب ذات کے ہوتے تھے) اور زرعی مزدوروں (زیادہ تر نجلی ذات کے) کے درمیان رشتوں میں نوعیت کی تبدیلی کابیان ماہر ساجیات جان بریمن نے 'سر پرتی سے استحصال' کی طرف منتقلی میں کیا تھا (بریمن 1974) الیمی تبدیلیاں ان تمام علاقوں میں ہوئیں جہاں زراعت کی تجارت کاری زیادہ ہوئی یعنی جہاں فسلوں کی پیداوار بنیادی طور پر بازار میں فروخت کے مقصد کے لیے کی گئی۔ مزدور رشتے میں اس تبدیلی کو بچھ ماہرین نے سر ماید دارانہ زراعت کی طرف تبدیلی دیکھا کیونکہ پیداوار کا سر ماید دارانہ فررا تنادا جرتی مزدور کے استعال پرمئی ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بچ ہے کہ زیادہ تر قی یافتہ خطوں میں کسان زیادہ بازار رخی بنتے جارہے تھے۔ چونکہ زراعت اب زیادہ تجارتی بنے گئی ہے اس میں علاقے بھی وسیع معیشت میں مربوط ہوتے جارہے تھے۔اس عمل سے زرکا بہاؤ گاؤں کی طرف بڑھا بن گئی ہے اس کے یہ دیہی علاقے بھی وسیع معیشت میں مربوط ہوتے جارہے تھے۔اس عمل سے زرکا بہاؤ گاؤں کی طرف بڑھا

#### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورتر قی

اور کاروبار میں روزگار کے لیے مواقع میں وسعت پیدا ہوئی لیکن ہمیں یہ یا در کھنا چاہیے کہ دیہی معیشت میں تبدیلی کا بیمل دراصل نوآبادیاتی دور میں شروع ہواتھا۔انیسویں صدی میں مہارا شر میں زمینوں کے بڑے قطعے کیاس کی زراعت کے لیے دیے گئے تھے اوراس کی کھیتی کرنے والے کسان سید ھے عالمی بازار سے جڑ گئے؛ حالا نکہ اس کی رفتار اور وسعت میں آزادی کے بعد تیزی سے تبدیلی ہوئی کیوں کہ حکومت نے زراعت کے جدید طریقوں کی حوصلہ افزائی کی اور دیگر حکمت عملیوں کے ذریعہ دیہی معیشت کوجدید بنانے کی کوشش کی۔ ریاستی حکومت نے دیہی بنیادی ساخت و سہولیات جیسے آب پاشی ،سرٹکیں ، بخلی اور زراعتی درآیدیوں کا اہتمام بشمول بینکوں اور کوآپریٹیو کے ذریعہ ادھار کی سہولت وغیرہ کوفر وغ دینے میں سر ماید داری کی۔ زراعتی پیداوار میں مستقل اضافے کے لیے بخلی کی فراہمی ضروری ہے۔ ہندوستانی حکومت کی حال میں شروع کردہ' دین دیال ایا دھیائے جیوتی یو جنا' اس جانب ایک اہم قدم ہے۔ دیہی سرتی کی ان کوششوں کا بحیثیت مجموعی نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف دیہی معیشت اور زراعت میں انقلاب آیا جانب ایک اہم قدم ہے۔ دیہی ساج میں بھی تبدیلی پیرا ہوئی۔



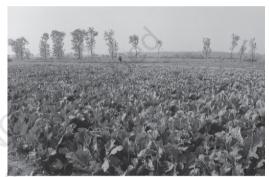





ملك كے مختلف حصوں ميں كاشت

1960 اور1970 کی دہائی میں زرعی ترقی کے ذریعہ دیمی ساجی ساخت کو بدلنے میں نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے والے متوسط اور بڑے کسانوں کی خوش حالی کا بھی اہم رول تھا۔اس پر پچھلے کشن میں بحث کی جا چکی ہے۔زراعتی طور پر کئی خوش حالی خطوں متوسط اور بڑے کسانوں کی خوش حالی خطوں جیسے ساحلی آندھراپر دیش ،مغربی اتر پر دیش اور مرکزی گجرات غالب ذاتوں سے تعلق رکھنے والے امیر کسانوں نے زراعت سے ہونے والے فائدے کی سرمایہ کاروباری مہم جو اجر سے وا بھر سے خوا کو باری مہم جو اجر سے دیمی علاقوں سے ترقی یذریخطوں کے اجرتے شہروں کی طرف رخ کیا۔اس سے نئے علاقائی طبقہ کو عروج حاصل جضوں نے دیمی علاقوں سے ترقی یذریخطوں کے انجرتے شہروں کی طرف رخ کیا۔اس سے نئے علاقائی طبقہ کو عروج حاصل

#### ديمي ساج ميں ترقی وتبديلي

ہوا جو معاشی اور سیاسی طور پر بھی غالب ہوگئے۔ (رٹن (Rutten) 1995)۔ طبقاتی ساخت میں اس تبدیلی کے ساتھ دیہی اور نیم شہری علاقوں میں اونچی تعلیم کی اشاعت خاص طور پر نجی پروفیشنل کالجوں کے قیام سے بڑے دیہی متاز طبقے کے ذریعہ اپنے بچول کو تعلیم یا فتہ بناناممکن ہوا، جن میں کئی نے پروفیشنل یا سفید پوش پیشے اپنائے یا کاروبار کی شروعات کر کے شہری متوسط طبقات کو وسعت فراہم کی۔

اس طرح تیز زراعتی ترقی والے علاقوں میں پرانے زمین دار یازرعی گروپوں کو تقویت ملی، جضوں نے ایک فعال کاروباری مہم جودیمی وشہری عالب طبقے کے طور پرخود کو ڈھال لیا، لیکن دیگر علاقوں جیسے مشرقی اتر پردیش اور بہار میں موثر زمین اصلاحات، سیاسی حرکت پذیری اور تقسیم نو میں کی کے سبب وہاں تقابلی طور پرزرعی ساخت اور زیادہ تر لوگوں کے زندگی کے حالات میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کے برخلاف کیرل جیسی ریاست ترقی کے میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کے برخلاف کیرل جیسی ریاست ترقی کے اور بیرونی معیشت سے وابستگی (بنیادی طور پرخلیج ممالک سے) نے دیمی ماحول میں بھر پور تبدیلی پیدا کی۔ کیرل میں دیمی علاقے بنیادی طور پر زراعتی ماحول میں بھر پور تبدیلی پیدا کی۔ کیرل میں دیمی علاقے بنیادی طور پر زراعتی موردہ فروخت اور خدمات کے ایک تفصیلی نیٹ ورک سے جڑے ہوئی قم پرمخصر ہیں۔ فروخت اور خدمات کے ایک تفصیلی نیٹ ورک سے جڑے ہوئی قم پرمخصر ہیں۔







زراعت ميں بدلتي ٹيکنالو جي



اس گھر "وسو كروتھم"كو ديكھيے جو كيرل كے ايك گائوں ميںواقع ھے\_يه پال گھاٹ قصے سے 3 كلوميٹر دور ايك گائوں يكّار ميں ھے\_

# (CIRCULATION OF LABOUR) مزدورول کی گردش (4.5

مہا جرزری مزدوروں میں اضافہ دیہی ساج کی ایک دیگر اہم تبدیلی ہے جوزراعت کے کمرشیلائزیشن سے متعلق ہے۔مزدوروں یا یے داروں اورز مین کے مالکوں کے درمیان سر بریتی کاروایتی بندھن ٹوٹنے اور پنجاب جیسے سبزا نقلاب والے خطوں میں زرعی مز دوروں کے لیے موسی اضافے کے طور پر موسی نقل پذیری کا نیاانداز سامنے ہے، جس میں ہزاروں مزدورایینے گھر گاؤں سےان خوش حال علاقوں کے درمیان گردش کرنے لگے ہیں جہاں مزدوری کے لیے زیادہ مطالبہ ہے اورانھیں زیادہ اجرتیں ملتی ہیں۔1990 کی دہائی کے وسط سے دیمی علاقوں میں عدم مساوات بڑھنے کے سبب مز دوروں کی نقل پذیری نے بہت سے اہل خانہ کواس بات پر مجبور کہا ہے کہ وہ گذر بسر کے لیے کثیر پیشوں کو متحد کریں۔ ذریعۂ معاش کی حکمت عملی کے طور پرمحدود مدد ، کام کی تلاش اور بہتر اجرت کے لیے وقباً فو قباً نقل مکانی کرتے ہیں، جب کہ عورتوں اور بچوں کو اپنے بزرگ ماں باپ کے یاس چھوڑ دیاجاتا ہے نقل مکانی کرنے والے مزدورا کثر خشک سالی سے متاثر اور کم پیداواری صلاحیت والے خطوں سے سال کے کچھ حصوں میں پنجاب اور ہریانہ کے کھیتوں میں پااتر پر دلیش کے اپنٹ کے بھٹوں میں، نئی دہلی یا بٹکلور جیسے شہروں میں تغمیراتی کام کے لیے آتے ہیں نیقل مکانی کرنے والےان مز دوروں کوآ زادی یااپنی مرضی کے مالک مز دور کا نام جان بریمن کے ذریعہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے آزادی کامفہوم نہیں نکلتا بلکہ اس کے برعکس بریمن (1985) کے مطالعے سے پتا چاتا ہے کہ بے زمین مزدوروں کے پاس بہت زیادہ حقوق نہیں ہوتے ،مثال کے طور پراٹھیں طےشدہ کم سے کم اجرت بھی نہیں دی جاتی ۔ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ امیر کسان اکثرفصل کی کٹائی بااس طرح کے شدید مخت والے کاموں کے لیے مقامی مز دورطقہ کی نسبت مہاجر مز دوروں کوتر جہے دیتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاجر مز دوروں کا استحصال زبادہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے اورانھیں کم مزدوری بھی دی جاسکتی ہے۔اس ترجیح نے کچھے علاقوں میں ایک منفر دانداز پیدا کردیا ہے جس میں مقامی بے زمین مز دورا بنے گاؤں سے زرعی کاموں میں عروج کے زمانے میں بھی کام کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جب کہ مہا جرمز دوروں کو مقامی تھیتوں پر کام کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے لایا جاتا ہے۔ بیاندازخصوصاً گناپیدا کرنے والےعلاقوں میں پایاجا تا ہےنے قل مکانی اور کام کے تحفظ میں کمی کے سبب ان مز دوروں کے کام کرنے اور زندگی گزارنے کی حالتوں میں بدتری پیداہوجاتی ہے۔

مزدوروں کی بڑے پیانے پرگردش ہے دیہی ساج پر خواہ وہ مزدوروں سے کام لینے والے خطے ہوں یا مزدور فراہم کرنے والے علاقے زبردست اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پرغریب علاقوں میں جہاں خاندان کے مردمبرسال کے زیادہ ترحصہ کاؤں کے باہر کام کرنے میں گزارتے ہیں، زراعت بنیادی طور پرغورتوں کا کام بن گیا ہے۔ عورتیں بھی زری مزدوروں کے اہم ذرائع کا کوں کے باہر کام کرنے میں گزارتے ہیں، زراعت بنیادی طور پرغورتوں کا کام بن گیا ہے۔ عورتیں بھی زرعی مزدوروں کے اہم ذرائع کے طور پرا بحررہی ہیں۔ اس سے زراعتی قوت کار کی تا نیٹ کار (feminisation) ہوئی ہے۔ عورتوں میں عدم تحفظ بھی زیادہ ہے کیونکہ ایک جیسے کام کے لیے مردوں کی نسبت وہ کم مزدوری پاتی ہیں۔ ابھی حال تک سرکاری اعدادوشار کے مطابق کمانے والوں اور مزدوروں کے حورتیں مشکل سے نظر آتی تھیں جب کہ عورتیں زمین پر بے زمین مزدوروں اور کاشت کاروں کی حیثیت سے کافی محت کرتی ہیں گیا ہے۔ موجودہ پرنسبی قرابت داری نظام اور مردوں کو حقوق فراہم کرنے والے دیگر ثقافتی رواج نے زمین کی ملکیت سے عورتوں کو خارج کیا گیا ہے۔

# (GLOBALISATION, کاری اوردیبی ساح ,4.6 (GLOBALISATION) (BERALISATION, AND RURAL SOCIETY)

#### LETTER FROM MANSURPUR

# In western UP, sugarcane is life

Aviilt Ghosh | TNN

Mansurpur (UP): It's entry morning. And a bunch of an archic lorries and tractors swollen with sugarcame are aiready holding up the traffic on NH 58. A little shead, a posse of bullock carts in simular condition has formed a hydra-headed queue before a sugar mill in this dusty kasba. It will be hours before the yield is delivered.

Outside, Raj Kumar Tyag of Mubarakpur village sits by his tractor unmindful of asthmatic dust hanging thick in the air. "We are used to wait ing." he says, "That's what a crop like sugarcane that takes almost a year to mature teach es farmers."

The wait, from all ac counts, has been worth it. This year, the quality and quantity is good, "says Vijin Tyaqi, manager (cane), Uttur Sugar Mills. The state government hasn't announced the year's procurement price yet. But the cheery mood flow from a rustic wisdom that for mer pradhan of Tughluqpur village, Om Singh, tynthes He says, "With De assembly elections due early mext year far mers believe chief minis dee "Muleyam Sungh Yadaw utter to be supported by the says," With De assembly elections due early mext year far mers believe chief minis dee "Muleyam Sungh Yadaw utter, which was the says," with De assembly elections due early mext year far mers believe chief minis de production of the says, and the says which was not the says which was not the says of the says which was not been say the says which was not been the pressure. Lass year, cane farmers earned around Res 18-015 per quintal. This year, they hope to fetch at least Res 150 per quintal.

at least Rs 150 per quintal.
But the long, jointed fi
brous stalk isn't just the region's primary crup. In these
parts, sugarcane is synony,
mous with life. It's not only
the spine of the local economy, it's also the soul of its social calendar. The quantum of
production and its price decolleged to the local economent and the price decolleged to the local econode motioner uses syndicion
acts as a guarantee for farmers in need of loans. In these
budiands, where kidnapping
is a cottage industry, it means
a lof for criminals too.

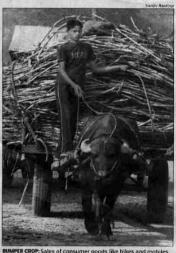

BUMPER CROP: Sales of consumer goods like bikes and mobiles

nappers hide their victims in all sugarcane fields. After the crop is reaped, the venue hifts elsewhere," says Amarendra Sengar, SP Muzaf arnagar district. But unlike Quinab, where festivals like

owheat haresting, no such elebrations are ssociated with ugarcane, says Muzaffar-mo

nagar-based psychologist Sanjay Singh.
Statistics show UP contributes about 44 of India's total cane production. About sugarcane cultivation. In 2005-06, the state produced around 125 million tomes of the crop. And western UP is cane heartland. As Dervey Gara. Mansurpur Traders Association puts it succinctly, "Everything we do or don't do is linked to sugarcane." Sarisites in his shop rise by 30% during the harvest season. Mobile phone retailer Sudesh

an average during the off-season but the harvest months (November to March), sees sales move north to six shones a day "Sometimes, the umber is as high as nine." to informs. But for a liquor

► Delays irk farmers, P 19

لبرلائزیشن کی پالیسی جو 1980 کے آخر سے شروع ہوئی ہے کا زرعی اور دیمی ساج پر زبر دست اثر پڑا ہے۔ اس پالیسی کے تحت عالمی تجارتی تنظیم (WTO) کی شراکت ناگزیر ہوتی ہے جس کا مقصد زیادہ آزاد بین الاقوامی تجارتی نظام ہے جس میں ہندوستانی بازاروں کو درآمد کے لیے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دہائیوں تک ریاست کے تعاون اور محفوظ بازاروں کے بعد ہندوستانی کسانوں کوعالمی بازار سے مسابقت کا سامنا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سبحی نے درآمد کیے ہوئے بچلوں اور دیگر غذائی اشیا کو اپنے مقامی بازاروں یا دکانوں میں دیکھا ہے۔ یہ وہ اشیا ہیں جو درآمد سے متعلق بندشوں کے سبب پچھ سال پہلے تک دستیا بنہیں تھیں۔ حال ہی میں ہندوستان نے گیہوں کی درآمد کا ایک متنازعہ فیصلہ کیا۔ یہ اناج میں خود کفالت کی سابقہ پالیسی کے بالکل برعکس تھا۔ یہ تزادی کے بعد کے ابتدائی سالوں میں امریکہ کے اناج پر ہمارے انحصار کی تاخی دولا تا ہے۔

یہ زراعت کی عالم کاری عمل یا زراعت کو ایک بڑے عالمی بازار میں شمولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا براہ راست اثر کسانوں اوردیہی ساج پر بڑا۔ مثال کے طور پر پنجاب اور کرنا ٹک جیسے بعض علاقوں میں کسانوں نے پچھکٹے تو می کمپنیوں (جیسے بیٹیسی کمپنی) کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ مخصوص فصلیں اگا ئیں گے (جیسے ٹماٹر اور آلو)۔ انھیں یہ کمپنیاں ان سے عمل کاری (processing) یا برآمد کے لیے خرید لیتی ہیں۔ ایسے معاہدہ پرمزی

زرعی علاقو ں میں خو ردہ فرو شی

کھیتی کے طریقے میں کمپنیاں اگائی جانے والی فصلوں کی شاخت کرتی ہیں، نیج اور دیگر اشیا اور کثیر معلومات وطریقۂ کار اورا کشر ضروری سرمایہ (ورکنگ کمپیٹیاں اگائی جانے والی فصلوں کی بدلے میں کسانوں کو بازار کی طرف سے مطمئن رہنا ہے کیونکہ کمپنیاں ضانت میں بین کہ وہ پہلے سے متعین قیمت پر پیداوار کوخرید لیں گی۔ بیہ معاہدہ بھتی کچھخصوص مدوں جیسے کٹ فلاور، انگور، انجیراورا نار جیسے کھالی میں اور سرسوں وغیرہ کے لیے بہت عام ہے۔ حالا تکہ معاہدہ بھتی سے کسانوں کو مالیاتی تحفظ فراہم ہونا ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ این نے ذریعہ معاش کے لیے اُن کمپنیوں پر منحصر بھی ہوجاتے ہیں۔ برآمد رخی اشیا کی معاہدہ بھتی (جیسے پھول اور کھیرے کے ایپ ذریعہ معاش کے لیے اُن کمپنیوں پر منحصر بھی ہوجاتے ہیں۔ برآمد رخی اشیا کی معاہدہ بھتی (جیسے پھول اور کھیرے کے لیے) کامطلب یہ بھی ہے زرعی زمین کا استعال اناج کی پیداوار کے لیے نہیں ہو پار ہا۔ معاہدہ بھتی 'کی ساجی اہمیت سے کہ بیہ بہت لوگوں کو پیداوار کی طول کو پیداوار کے اپنے ملکی یاد یک ممل کو بے معنی بنادیتی ہے۔ اس کے علاوہ معاہدہ بھتی میں بنیادی

#### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اورترقی

# طور پرمتاز اشیا کی پیداوار کی جاتی ہے چونکہ اس میں اکثر کھاد اور کیڑے ماردواؤں کی اونچی مقدار استعمال کی جاتی ہے،اس لیے بیہ ماحولیاتی نقطۂ نگاہ سے محفوظ کھیتی نہیں ہے۔



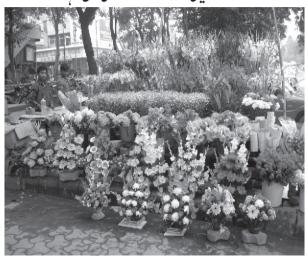

پھولوں کی کھیتی

زراعت کی عالم کاری کا ایک غالب پہلوکٹیر قومی کمپنیوں کا اس میدان میں زری مدوں جیسے نے گہ کیڑے ماردواؤں اور کھاد کفروخت کاروں کے طور پر داخلہ ہے۔ گزشتہ دہائی سے حکومت نے زرعی ترقیاتی پروگراموں میں کمی کی ہے اور زرعی توسیع عوامل کی جگہ گاؤں میں نے فرٹر ٹیلائز راور کیڑے مارادویات کے ایجنٹوں نے لے لی ہے۔ یہ ایجنٹ اکثر کسانوں کے لیے نئے بیجوں اور زرعی کاموں کے لیے معلومات کے واحد ذریعہ ہوتے ہیں جو بلاشہا پنی پیداوار فروخت کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔اس سے کسانوں کامہنگی کھاداور کیڑے مارادویات پر انحصار بڑھا جس سے ان کا فائدہ کم ہوااور بہت سے کسان مقروض بھی ہوگئے ہیں۔

### باكس4.3

#### كسانوں كىخودكشى

ملک کے مختف حصوں میں 98 – 1997 سے کسانوں کی خود کشی کا تعلق زراعت میں ساختی تبدیلی اور معاثی وزرعی پالیسیوں میں تبدیلی سے پیدازرعی مسائل سے ہے۔ان میں شامل ہیں: زمین کی ملکیت میں بدلتی وضع ؛ فصلوں کے اگل نے کے انداز میں تبدیلی خاص طور پر نقذی فصلوں کی طرف منتقلی کے سبب، نرم کاری پالیسیاں جس سے گلوبلائز بیشن کی قوتوں سے منتقلی کے سبب، نرم کاری پالیسیاں جس سے گلوبلائز بیشن کی قوتوں سے ہندستان کی زراعت کو سامنا کرنا پڑر ہا ہے، اونچی لاگت کے وسائل پر زبردست انحصار ؛ ریاست کا زرعی توسیعی سرگرمیوں سے باہر ہونا اور کشر قو می نیج اور کھانی کی جگہ لینا ؛ زراعت کے لیے ریاستی تعاون میں کی ؛ زراعتی عمل کو انفرادی بنانا۔سرکاری اعداد وشار کے مطابق میں کی ؛ زراعتی عمل کو انفرادی بنانا۔سرکاری اعداد وشار کے مطابق



آندهرایردیش، کرنا گک، کیرل اورمهاراشٹر میں 1 0 0 2 اور 6 0 0 2 کے درمیان 0 0 9 , 8 کسانوں نے خودکشی کی (سوری

(2006:1523

#### دیمی سارج میں ترقی وتندیلی

جب کہ ہندوستان میں صدیوں سے وقتاً فو قتاً خشک سالی فصل کے خراب ہونے یا قرض کے سبب پریشانی کا سامنا کرتے رہے ہیں لیکن کسانوں کی خودکشی کے واقعے نئے معلوم ہوتے ہیں۔ ماہرین ساجیات نے اس مظہر کی توضیح زراعت اورزرعی ساج میں ہونے والی ساختی اور سیاجی تبدیلی کے تناظر میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ایسی خودکشی''م بوط واقع'' (matrix events) بن گئے ہیں بعنیعوامل کا ایک سلسلہ مل کرایک واقعہ بنا تا ہے۔خودکشی کرنے والے بہت سے کسان حاشیائی کسان تھے جو بنیادی طور پر سنرانقلاب کے طریقوں کا استعمال کر کے اپنی پیداواریت بڑھانے کی کوشش کرر ہے تھے۔حالانکہاس طرح سے پیداواراختیار کرنے کامطلب کئی طرح کی دشوار بوں کا سامنا کرناہے۔ زرعی رعایتوں میں کمی کے سبب پیداوار کی لاگت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، بازار مشحکم نہیں ہیں اور بہت سے کسان اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے مہنگے درآ مدات میں سر ماریکاری کرنے کے لیے کافی قرض

#### لے لیتے ہیں فصل کے خراب ہونے (کسی بہاری ماکیڑے مکوڑوں کے پھیلاؤ کے سبب، زائد ہارش باخشک سالی کے سبب)اور کچھ معاملوں میں موزوں تعاون یا بازار قبیت میں کمی کے اخبار كابغورمطالعه شيجيه شيلي ويژن باريڈ بوير سبب کسان قرض کا بوجھ اٹھانے یا سے خاندان کا گزربسرکرنے میں نا اہل ہوتے ہیں، دیمی

علاقوں میں بدلتی ثقافت جس میں شادی، جہیز اور دیگرنٹی سرگرمیوں اورتعلیم وصحت کی دیکیہ بھال کے اخراجات کے سبب زیادہ آمدنی کی ضرورت ہوتی ہے سے ایسی پریشانیوں کی شدت بڑھ جاتی

بے(واسوی،1999) بے

مرگرمی 4.4

خبریں سنیے۔ان میں کب کب دیہی علاقوں کی چزیں ہوتی ہیں؟ کس طرح کے مسائل کوعموماً خبر بناماحا تاہے؟

> کسانوں کی خودکشی کامعاملہ زبر دست بحران کی نشاندہی کرتا ہے جسے دیہی علاقوں میں محسوس کیا جارہا ہے۔زراعت بہت سے لوگوں کے لیے غیم متحکم بنتی حار ہی ہے اور زراعت کے لیے ریاست کا تعاون بھی بہت کم ملتا ہے۔اس کےعلاوہ زراعتی اموراب ا ہم عوا می امورنہیں رہ گئے ہیں اور حرکت پذیری میں کمی کےسبب کسان طاقتور دیاؤ گروپ بنانے میں نااہل ہیں جو پالیسی سازی کو ا پیز حق میں اس کے پاس براثر انداز ہوسکے۔زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی خواہش اور زرعی پیداوار میں آنے والی تبدیلیوں اور ساجی بحران کسانوں کی خودکشی کی اصل وجہ ہے۔مختلف ساجی بحران فطری انتقل کے باعث بھی ہے ۔ یردھان منتری فصل بیمہ یو جنا، گرامین ادے سے بھارت ادےمہم کے ساترہ نیشنل اربن مشن جیسے پروگرام ہیں جنہیں حکومت ہند چلا رہی ہے ۔ان سے کسانوں کی مدد کاراستہ ہموار ہواہے اس کے علاوہ ان پروگراموں کے ذریعہ دیجی زندگی کی سہولیات میں کافی بہتری آئی ہے۔ 1۔ درج ذمل کو پڑھیں اور سوالوں کے جواب دیں۔

اگھن بیگھا میںمزدوروں کے دشوارکن کام کی صورت حال مالکوں کے ایك طبقے کی معاشی قوت او رغالب ذات کے ممبر کے طور پر بے انتہاطاقت کے محموعی اثر کا نتیجہ تھی۔مالکو ں کمی سماجی طاقت کا ایك اهم پهلو ریاست کے مختلف اجزاكا اپنے مفاد میں مداخلت کی صلاحیت تھی۔اس طرح غالب اورنچلے طبقے کے درمیان خلاوسیع کرنے میںسیاسی عوامل کا فیصلہ کن رول رہا ھے۔

- ما لك رياست كى طاقت كوايينے مفاد كے ليے كيسے استعال كرسكے، اس بارے ميں آپ كياسو چتے ہيں؟
  - ii مز دوروں کے کام کے حالات دشوار کن کیوں تھے؟
- 2۔ بےزمین زرعی مزدوروں اورمہا جرت کرنے والے مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کے مطابق حکومت نے کیا تدابير کې بېپ، يا کې جاني چا ټئيس؟

#### ہندوستان میں ساجی تبدیلی اور ترقی

- 3۔ زرعی مزدوروں کی حالت اوران کی سماجی ومعاثی حرکت پذیری کی کمی کے درمیان سیدھاتعلق ہے۔ان میں سے چند کے نام ہتا ہے۔
- 4۔ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے کچھ گروپوں کے نئے امیر مہم جواور غالب طبقے کی شکل میں تبدیلی ممکن ہوئی ہے؟ کیا آپ اپنی ریاست میں اس تبدیلی کی مثال کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟
- 5۔ ہندی اور علاقائی زبانوں کی اکثر فلمیں دیمی ماحول کی ہوتی ہیں۔ دیمی ہندوستان پر بینی کسی فلم کے بارے میں سوچھے اوراس میں بتائے گئے کاشت کارساج اور ثقافت کا بیان کیجھے۔ اس میں دکھائے گئے منظر کتنے ھیتی ہیں؟ کیا آپ نے حال میں دیمی علاقے پر بینی کوئی فلم دیکھی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اس کی تشریح کس طرح کریں گے؟
- 6۔ اپنے پڑوں میں کسی تعمیراتی مقام، اینٹ کے بھٹے یاکسی دیگر مقامات پر جائیں جہاں آپ کومہا جرمز دوروں کے ملنے کا امکان ہو، پنہ لگائے کہ وہ مز دور کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے گاؤں سے ان کی بھرتی کس طرح کی گئی، ان کا آجر کون ہے؟ اگر وہ دیمی علاقے سے ہیں تو گاؤں میں ان کی زندگی کے بارے میں پنہ لگائے اور آخیں کام کی تلاش میں ہجرت کر کے باہر کیوں جانا پڑا؟
- 7۔ اپنے مقامی پھل فروخت کرنے والے کے پاس جائیں اوراس سے پوچھیں کہوہ پھل جووہ فروخت کرتا ہے، کہاں سے آئے ہیں اوران کی قیمت کیا ہے۔ پتہ لگائے کہ ہندوستان کے باہر سے پھلوں کی درآ مد (جیسے آسٹریلیا سے سیب) کے بعد مقامی پیداوار کی قیمتوں کا کیا ہوا؟ کیا کوئی ایسادرآ مدکیا ہوا پھل ہے جو ہندوستانی بھلوں سے سستا ہے؟
- 8۔ دیمی ہندوستان میں ماحول کی حالت کے بارے میں معلومات اکٹھاکر کے ایک رپورٹ کھیں۔مثال کے لیے موضوع، کیڑے مارادویہ، آبی سطح میں کمی،ساحلی علاقے میں جھینگوں کا کھیتی پراٹر، زمین کی ممکینی،اورنہر سے آب پاشی علاقوں میں یانی کا جم جانا،حیاتیاتی تنوع میں کمی۔

مكنه ما خذ:اسٹیٹ آف انڈیاز انوائرمنٹ رپورٹر: رپورٹر فرام سینٹر فارسائنس اینڈ ڈیولپینٹ، ڈاؤن ٹوارتھ۔

#### حواله جات (REFERENCES)

Agarwal, Bina. 1994. A Field of One's Own; Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge University Press. New Delhi.

Breman, Jan. 1974. *Patronage and Exploitation; Changing Agrarian Relations in South Gujarat.* University of California Press. Berkeley.

Breman, Jan. 1985. *Of Peasants, Migrants and Paupers; Rural labour Circulation and Capitalist Production in West India.* Oxford University Press. Delhi.

Breman, Jan and Sudipto Mundle (Eds.). 1991. Rural Transformation in Asia. Oxford University Press. Delhi.

Das, Raju J. 1999. 'Geographical unevenness of India's Green Revolution', *Journal of Contemporary Asia.* 29 (2).

دیمی ساج میں ترقی و تبدیلی

Gupta, Akhil. 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Oxford University Press. Delhi.

Kumar, Dharma. 1998. Colonialism, Property and the State. Oxford University Press. Delhi.

Rutten, Mario. 1995. Farms and Factories; Social Profile of Large Farmers and Rural Industrialists in West India. Oxford University Press. Delhi.

Srinivas, M.N. 1987. *The Dominant Caste and Other Essays.* Oxford University Press. Delhi.

Suri, K.C. 2006. 'Political economy of agrarian distress'. *Economic and Political Weekly*. 41:1523-29.

Thorner, Alice. 1982. 'Semi-feudalism or capitalism? Contemporary debate on classes and modes of production in India'. *Economic and Political Weekly*. 17:1961-68, 1993-99, 2061-66.

Thorner, Daniel. 1991. Agrarian structure. In Dipankar Gupta (Ed.), Social Stratification. Oxford University Press. Delhi.

Vasavi, A.R. 1994. Hybrid Times, Hybrid People: Culture and Agriculture in South India, Man, *Journal of the Royal Anthropological Society*. (29) 2.

Vasavi, A.R. 1999a. 'Agrarian distress in Bidar: State, Market and Suicides'. *Economic and Political Weekly*. 34:2263-68.

Vasavi, A.R. 1999b. *Harbingers of Rain: Land and Life in south India.* Oxford University Press. Delhi.